من انصارى الى الله

از سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْم

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## ایک لاکھ روپیہ کی تحریک

( فرموده ۱۲- فروری ۱۹۲۵ء بعد ازنماز عصر بمقام مسجد اقصیٰ قادیان)

سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا۔

دوستوں کو یاد ہوگا کہ سنرولایت کے اختیار کرنے سے پہلے میں نے تمام جماعت سے مشورہ لیا تھا کہ میں اس سنرکواختیار کروں یا نہ کروں اور اس وقت میں نے ان کو یہ بھی جنادیا تھا کہ اگر میرے جانے کے متعلق جماعت کا مشورہ قرار پایا تو پھراس کے لئے ضروری ہے کہ جماعت کو زیادہ ہو جانے کا اور افراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اگر میری بجائے کوئی اور بھیجا گیا تو افراجات کم ہوں گے۔ لیکن باوجود اس علم کے اکثر احباب کی طرف سے مشورہ میں قرار پایا کہ میں خود اس سنرکو اختیار کروں اور جماعت کے نوے فی صدی نے میں دائے دی۔ کہ جمعے خود جانا چاہئے اور اس سنرکے افراجات کم ممبروں کے لئے اس وقت قرض لے لیا جائے جس کو بعد میں جماعت اوا کردے گی۔ چنانچہ دوستوں کے کئے اس وقت قرض لے لیا جائے جس کو بعد میں جماعت اور اجات کی مقدار جو وفد کے ممبروں کی آمد و رفت پر یا اس سنرکی تبلیغی کو ششوں پر صرف ہوا پچاس ہزار روپیہ ہے اور بیں ہزار روپیہ ہے اور بیں ہزار روپیہ ہے اور بیں ہزار موبیہ ان کہ اور اس خرکی تو پھیا سات کی تعداد میں۔ اس طرح جماعت سے مشورہ لیتے وقت میں نے یہ سوال بھی پیش کیا تھا کہ جب میرے جانے ہیں۔ اس طرح جماعت سے مشورہ لیتے وقت میں نے یہ سوال بھی پیش کیا تھا کہ جب میرے جانے میں۔ اس طرح جماعت سے مشورہ لیتے وقت میں نے یہ سوال بھی پیش کیا تھا کہ جب میرے جانے میں۔ اس طرح جماعت سے مشورہ لیتے وقت میں نے یہ سوال بھی پیش کیا تھا کہ جب میرے جانے مشن کے افراجات آگے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گرے۔ چنانچہ ایا ہی ہوا کہ ملک شام میں جب مشن کے افراجات آگے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گرے۔ چنانچہ ایا ہی ہوا کہ طال ہونے کے لئے تیا رہایا اور وہ اب بھی

لہ میں داخل ہونے کے لئے تیار ہے اوراگر کوشش کی گئی اور اس تحریک کووہاں جاری رکھا ر کیا تو انشاء الله ملک شام ترقیات سلسلہ کے لئے ایک اعلیٰ دربعہ فابت ہوگا کیونکہ پہلی پیٹکو سُوں اور حضرت مسیح موعود ؑ کے الہامات سے ثابت ہو تاہے کہ وہ ملک سلسلہ کی تر قبات میں خاص دخل رکھتا ہے۔خدا تعالیٰ کابیہ فرمانا کہ ابدال شام مسیح موعود ؑ کے لئے دعا کر رہے ہیں اس ا مرکو ظاہر کر تاہے کہ مسیح موعو د علیہ السلام کی تبلیغ ملک شام کی طرف بھی ہو گی اور وہ سلسلہ میں داخل ہو کر مسیح موعود کے لئے دعائیں کریں گے اور اس کی تبلیغ کو زیادہ وسعت دیں گے کیونکہ دعاد نیامیں دوقتم کی ہوتی ہے۔ایک خالق کی طرف اور ایک مخلوق کی طرف-پس ان کی دعاکے صرف یقینا بھی معنے نہیں کہ وہ مسج موعود کے لئے خدا سے دعاکریں گے بلکہ اس کے بہ بھی <u>معنے</u> ہیں کہ مسیح موعود کے ذریعے دو سرے لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں گے- دعا کے <u>معن</u>ے پکارنے اور بلانے اور التجاء کرنے کے ہیں۔ پس ان کا پکار نا اور بلانا اور التجاء کرناخد اتعالیٰ سے بھی ہو سکتا ہے اور پیر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود ؑ کے ذریعے خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ گو ہر فخص جو دعاکر تاہے وہ بندوں کے لئے خدا کو پکار تاہے مگراس کامفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگ حضرت مسے موعود " کی محبت میں اس قدر سرشار ہوں گے کہ ساری دنیا کو حضرت مسیح موعو د<sup>ع</sup> کی طرف دعوت دینے کے لئے کھڑے ہوجائیں گے تالوگ اس ذریعہ سے خدا کا قرب حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو اس کام کے لئے چنا ہے اور پیشکو ئیوں میں ان کاذ کر فرمایا ہے - اس طرح ولایت اور دو سرے ممالک میں اس سفر کی وجہ ہے خاص تحریک پیدا ہوگئی ہے اور ایک خاص جوش پیدا ہو گیاہے اور سلسلہ کو خاص شہرت حاصل ہو گئی ہے ۔ مجھے خط آیا ہے کہ ۳- دسمبر تک اخباروں میں برابر ہمارے متعلق مضامین شائع ہو رہے ہیں حالا نکہ ۲۴- اکتوبر کو ہم نے ولایت کو چھو ژ دیا تھا۔ اس کے بعد ڈیڑھ ماہ تک ہمارے وفد کے متعلق مضامین اخباروں میں نکلتے رہے-اب اگر اس تحریک کو چھو ڑ دیا جائے اور جاری نہ رکھ جائے تو بتیجہ بیہ ہو گا کہ سارا کاسارا روپہیہ جو اس سفریر خرچ ہوا ضائع چلا جائے گا و رسب محنت برماد ہو جائے گی۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسی سفر کا نتیجہ ہے کہ بیت المال کے بل رُک گئے ہیں اور اب تک ادا نہیں ہوئے اور تین ماہ کی تنخوا ہیں بیت المال کے ذمہ ہیں اس تکلیف کا باعث بھی سفرولایت کے اخراجات ہیں۔ پہلاستر ہزار روپیہ توالیاہے کہ جس کے ادا کردینے کا اعت نے لیا ہے۔ باقی تمیں ہزار روپے ایسے ہیں جن کے کچھ بل رُکے بڑے ہیں یا جن

کی آئندہ کام جاری رکھنے کے لئے ضرورت ہے- اور یہ بھی عقلاً مانتا پر تا ہے کہ گو جماعت نے مشورہ دیتے وقت لفظاس روپے کی ادائیگی کا ذمہ نہیں لیا مگر کام کے بڑھنے اور اخراجات کے ترقی کرجانے کاان کوعلم دیا گیاتھاا س لئے گویا جماعت کابیہ بھی ا قرار تھا کہ وہ ان اخراجات کو بھی برداشت کرے گی۔ پس میں نے جماعت ہے ایک لاکھ روپیہ کی اپیل شائع کی ہے جس کی اوا ٹیگی کی تجویز میں نے یہ کی ہے کہ جماعت کے افراد اپنی ایک ماہ کی آمدنی تین ماہ کے اندر اندراوا کر دیں جس سے ستّر ہزارہے تووہ قرضہ ادا کیاجائے جواس سفرولایت کے اختیار کرنے کے لئے لیاگیا اوراس کی ادائیگی کے دن اب قریب آ گئے ہیں۔اور باقی تمیں ہزار سے وہ بل جو رکے پڑے ہیں ادا کئے جائیں اور نظارت کے کام کو ترقی دی جائے اور تبلیغ کو زیادہ وسیع کیاجائے اور اسی طرح ملک شام کی طرف بھی خاص توجہ کی جائے۔اس ایک لاکھ کے بور اکرنے کے لئے جو ایک ماہ کی آمدنی تین ماہ میں اوا کرنے کی میں نے تجویز کی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ جماعت پریمی بوجھ ہو گا کہ ان کو سال میں ایک ماہ کی بجائے دوماہ کی آمدنی دیٹی پڑے گی۔ کیو نکسہ اگر باقی چندوں کا حساب کیاجائے توسال میں ایک ماہ کی آمدنی جماعت دیتی ہے اس لئے سال میں ایک ماہ کی بجائے دوماہ کی آمدنی دے دیناان پر کوئی بوجھ نہیں ہو سکتا گو بعض پہلے سے اپنی آمد کایانچواں حصہ ادا کرتے ہیں ۔ ممکن ہے وہ استثناء کی صورت میں چندہ کابوجھ محسوس کریں ۔اوراگر اس چندے کو بوجھ بھی فرض کرلیا جائے تو بھی جو بوجھ خدا کے لئے اور اس کے دین کی اشاعت کے لئے ہم نے اپنے سر 🖁 پر اٹرایا ہے تو ہسرحال اے اٹھاناہی چاہئے۔ ضرب المثل ہے کہ جب اُ کھلی میں سردیا تو پھرجو ضربیں یزیں ان سے کیا ڈرنا- جب کوئی مخص اللی سلسلوں میں داخل ہو تا ہے تو پھراس کو ان سب بوجھوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے جو اس سلسلہ کی ترقی کے لئے کام کرنے والوں کے حق میں مقدر ہوتے ہیں۔ اس سفرمیں میں نے جو یو رپ اور اسلام کی حالت دیکھی ہے۔اور اسلام کے مقابلہ میں دشمنوں کی کوششوں کو دیکھاہے تو میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ اسلام کی اشاعت میں ہمیں ایک ذرہ بھر بھی دل میں ڈرنہ رکھنا چاہئے پہلے تو مجھے بیہ خیال آ جا تا تھا کہ جماعت کے کمزور لوگوں کا خیال رکھاجائے ایسانہ ہو کہ وہ بوجھ کے متحمل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ٹھو کر کھائیں۔ مگراب میں نے بیہ فیصلہ کرلیا ہے کہ کمزوروں کی کمزوری کا خیال رکھنا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ اسلام کی کمزوری کاخیال ضروری ہے-ان کی کمزوری سے دین کی کمزوری زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔اور اس کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ایک ایبا شخص جو خدا کی راہ میں قدم

بڑھا تا ہے اور اس کے لئے ہرا یک قتم کی قربانی اختیار کرتا ہے وہ ایسے ہزار آدمیوں سے بھی بد رجما بمتر ہے جو نہ خود آگے بڑھیں بلکہ دو سروں کے بڑھنے میں بھی روک ہوں اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس امر کاخیال ہر گزنہ کروں کہ اس بوجھ کا کمزوروں پر کیاا ثر پڑے گا۔ جس قدر کوشش کرنے والے اور خداکی راہ میں ہر طرح کی قربانی کرنے والے ہیں وہ ممتاز ہو جائیں اور کمزوروں کاخیال چھو ڑدیا جائے بلکہ ان کاجد اہو جاناہی بہترہے۔

یہ وقت ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم خدا کی راہ میں قربان کر دیں اور ہماری کوئی کو شش ا د ھوری نہ رہے تاکہ خدا کی نصرت بھی ہم پر اد ھوری نہ ہو۔ جب انسان ڈ رہتے ڈ رہتے خدا کی راہ میں کو شش کر تاہے تو اس کی نصرت بھی کھلے طور پر نا زل نہیں ہو تی ۔ چو نکہ بیشہ ایسی تحریکوں میں حصہ لینے کا قادیان کے لوگوں کوسب سے پہلے موقع دیا جاتا ہے اس لئے اب بھی عام جماعت میں اس اعلان کے شائع کرنے ہے پہلے آپ کومو قع دیا جاتا ہے۔منافق اور کمزو رلوگ ایسی قرمانی کی تحریکوں میں بہت گھبراتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قربانی سے نیج جائیں یا ان کے کان میں وہ آواز نہ پڑے یا سب سے آخران کے کان تک وہ تحریک پینچے۔ لیکن مومن الیمی تحریکوں پر گھبرا تا نہیں بلکہ خوش ہو تاہے اور اس کو فخر ہو تاہے کہ تحریک سب سے پہلے مجھ تک پیچی - وہ ڈرتا نہیں ہلکہ اس پر اس کو ناز ہو تا ہے اور خدا تعالیٰ کاوہ شکریہ اوا کرتا ہے اور سب سے زیاوہ اس کی راہ میں قربانی کرتا ہے اور درجہ بھی سب سے بردھ کریا تا ہے۔ کیا کوئی کمہ سکتا ہے کہ جو جو قربانیاں حضرت ابو بکرنے کیس یا جس جس خدمت کاان کو موقع حاصل ہوا ہے وہ آر زو کرتے تھے کہ مجھے سب سے پہلے ان قربانیوں کا کیوں موقع ملا۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالااور خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں اس لئے انہوں نے وہ ورجہ پایا جو حضرٰت عمر بھی نہ پاسکے۔ کیونکہ جو پہلے ایمان لا تاہے اس کوسب سے پہلے قرمانیوں کا موقع ملتا ہے حالا نکہ خطرات حضرت عمر کے ایمان لانے کے وقت بھی تھے۔ تکلیفیں دی جاتی تھیں' نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے' صحابہ وطنوں سے بے وطن ہو رہے تھے' پہلی ہجرت حبشہ جاری تھی' ترقیوں کا زمانہ ان کے ایمان لانے کے بہت بعد شروع ہوا گر پھر بھی جو مرتبہ حضرت ابو بكركوا بتداء ميں ايمان لانے أور ابتداء ميں قربانيوں كاموقع ميسر آنے كى وجہ سے حاصل موا حفرت عمراس کی برابری نه کرسکے - بهی وجہ ہے ایک دفعہ حفرت ابو بکراور حفرت عمر کااختلاف ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جس وقت اسلام سے انکار کر رہے تھے اس وقت ابو بکرنے

اسلام کو قبول کیااور جس وقت تم اسلام کی مخالفت کر رہے تھے اس نے اسلام کی مدد کی اب تم اس کو کیوں د کھ دیتے ہو'۔ توان کے پہلے ایمان لانے اور قربانیوں کا ظہار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالا نکہ تکلیفیں حضرت عمرنے بھی اٹھائیں اور قربانیاں انہوں نے بھی کی تھیں۔ ﴾ پس حضرت ابو بکر کو اس سبقت پر فخر حاصل تھا۔ کیا کوئی کمہ سکتا ہے کہ حضرت ابو بکریہ جاہتے ہوں ﴾ گے کہ کاش! فتح مکہ کے وقت ان کو ایمان لانے کاموقع ملتا بلکہ اگر دنیا کی باد شاہت کو بھی ان کے سامنے رکھ دیا جا تا تو حصرت ابو بکراس کو نهایت حقیرید له قرار دیتے اور منظور نه کرتے بلکه وہ اس مرتبہ کے معاوضہ میں دنیا کی باد شاہت کو یاؤں سے ٹھو کر مارنے کی تکلیف بھی گوا را نہ کرتے۔ حالا نکہ ان تکلیفوں سے طبعی طور سے مومن کو رنج بھی ہو تا ہے مگرا یمان کی وجہ ہے اس تکلیف کو بھی وہ انعام سمجھتا ہے جیسا کہ کسی کا باپ شہید ہو جائے تو پچھ شک نہیں کہ اس کو طبعی طور پر ا س کار 'بج بھی ہو گا گروہ پیہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے باپ کوشیادت کا مرتبہ کیوں ملا-اگر بظا ہر اس کو رنج پنچتا ہے تو دل میں فرحت اور اطمینان بھی اس کو ہو تا ہے - مومن کے اس رنج میں بھی ایک ایسی باریک خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی خوشی کو بھی وہ اس کے برابر قرار نہیں دے سکتا۔ پس اس امر کو مد نظرر کھتے ہوئے میں سب سے پہلے قادیان کے احباب کو جو ایناسب پچھ چھوڑ چھاڑ کر اور تمام رشتہ داریوں کو قطع کرکے قادیان میں ہجرت کر آئے ہیں اور ان کو جو د راصل اس بستی کے رہنے والے ہیں جو کہ خدا کے مسیح کی بستی ہے اس فضیلت کی وجہ سے ان کو اس تحریک میں حصہ لینے کا حق دار سمجھتا ہوں تاکہ آپ دو سروں کے لئے نمونہ بنیں - اور آپ کے نمونہ سے دو سروں کو اس تحریک میں شامل ہونے کاموقع حاصل ہو- اب میں وہ اپیل يزه كرسنا تا ہوں۔

(الفضل ۱۷- فروری۱۹۲۵)

## مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللهِ

(تحرير فرموده ۱۰- فروری ۱۹۲۵ء) اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ فقداك فعنل اور رحم كے ساتھ فداك فعنل اور رحم كے ساتھ هُوَالنَّا صِرُ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَـ

ہے بہت زیادہ اہم انشاء اللہ نکلے گااور مخالفوں کی آئکھوں کو خیرہ اورمومنوں کے دلوں کو مسرورو خوش کرے گا مگراب تک بھی جو نتیجہ نکل چکاہے دوست تو دوست دسٹمن بھی اس کااعتراف کر رہے ہیں خصوصاً شام اور انگستان میں سلسلہ احمریہ کی محبت کا بچ اس قدرسعید روحوں میں بو دیا گیاہے کہ انسانی عقل اس کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتی ہے اور خدا کی قدرت نمائی پر ششد ر-اس سفرمیں اور اس کے بعد جو جو تکالیف مجھ کو پینچی ہیں اور جو تکالیف دو سرے ممبران وفید کو پہنچی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہیں ان کے بیان کرنے کی مجھے ضرو رت نہیں - ہاں میں بیہ کہنے سے نہیں رک سکتا کہ وہ دلوں کو ہلا دینے والی اور کمروں کو جھکا دینے والی ہیں خصوصاً وہ تکالیف جو مجھے اس سفرمیں یا اس کے معاً بعد پیش آئی ہیں اور جن کی مجھے اللہ تعالیٰ نے قبل ا زوقت اطلاع دے دی تھی وہ ایس ہیں کہ انہوں نے میری ہستی کی بنیاد کو ہلا دیا ہے اور اگر اللہ تعالی کی معرفت کی امید اور اس کے دین کا کام میرے سامنے نہ ہو تا تو اس دنیامیں میری دلچیپی کا سامان بہت ہی کم باقی رہ گیا ہے۔ میری صحت متواتر پیار بوں سے جو تبلیغ ولایت کے متعلق تصانف اور دورانِ سفرکے متواتر کام کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہو کیں بالکل ٹوٹ چکی ہے اور غموں اور صدموں نے میرے جسم کو زکریا علیہ السلام کی طرح کھو کھلا کردیا ہے اور میں محسوس کر تا ہوں کہ اگر کبھی بھی میراجسم راحت اور آرام کامستی اور میرادل اطمینان کامختاج تھاتووہ یہ وقت ہے لیکن صحت کی کمزوری' جانی اور مالی ابتلاؤں کے باوجود بجائے آ رام ملنے کے میری ا جان او ربھی زیادہ بو جھوں کے پنچے د بی جارہی ہے کیو نکہ سفرمغرب کی وجہ سے اور اشاعتِ کتب کی غرض سے جو روپیہ قرض لیا گیا تھا اس کی ادائیگی کاوفت سربر ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے اور ہیت المال کا بیہ حال ہے کہ قرضہ کی ادائیگی تو الگ رہی کارکنوں کی تنخواہیں ہی تین تین ماہ کی واجب الاداء ہیں۔ پس میہ غم مجھ پر مزید بر آں پڑ گیاہے کہ قرضہ کے ادانہ ہونے کی صورت میں ہم پر ناد ہندگی اور وعدہ خلافی کا الزام نہ آئے۔اور اسی طرح وہ لوگ جو ہا ہر کی انچھی ملازمتوں کو ترک کرکے قادیان میں خدمت دین کے لئے بیٹھے ہیں ان کو فاقہ کٹی کی حالت میں دیکھنااور ان کو ان کی ان تھک خدمت کے بعد قوت لا یموت کے لئے روپیہ بھی نہ دے سکناکوئی معمولی صدمہ نہیں ہے۔ تیسرا صدمہ مجھے بیہ ہے کہ اس قدر تکالیف برداشت کرکے جو سفرکیا گیا تھا اس کے ا ثرات کو دیریا اور وسیع کرنے کے لئے ضروری تھا کہ فوراً سفرکے تجربہ کے ماتحت شام اور انگلتان میں تبلیغ کاراستہ کھولا جا تا مگرمالی تنگل کی وجہ سے اس کام کو شروع نہیں کیاجاسکتاا ور س

محنت کے برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ ان صدمات کے بعد جو میری صحت اور میرے جہم کو پنچے ہیں اور جو اپنی ذات میں ہی ایک انسان کو ہلاک کر دینے کے لئے کافی ہیں اس قدر قومی صدمات کا بوجھ میرے لئے نا قابل برداشت ہوا جا رہا ہے۔ پس میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اس وعدہ کے مطابق جو احباب نے سفرولایت کے متعلق مشورہ لیتے وقت کیاتھا ایک خاص چندہ کی اپیل کروں۔ سفرولایت پر پچاس ہزار روپیہ خرچ آیا ہے اور اس خاص لنزیچ کی اشاعت پر جو اس سفر کی غرض کے لئے چچوایا گیا ہیں ہزار روپیہ موجودہ مالی تنگی کو رفع کرنے اور سفرے جو تحریک اسلامی اور مغربی بلاد میں پیدا کی گئی تھی اس کے چلانے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے تمیں ہزار روپیہ کی شورت ہے۔ یہ گل ایک لاکھ روپیہ ہو تا ہے اور میں اس کے لئے اب جماعت ہزار روپیہ کی ضرورت ہے۔ یہ گل ایک لاکھ روپیہ ہو تا ہے اور میں اس کے لئے اب جماعت ہزار روپیہ کی شرور ت ہوں اور اس کے پورا کرنے کے لئے یہ تجویز کر تا ہوں کہ ہر ہخص جو احمد می کہلا تا ہے اس غاص تحریک میں ادا کرے۔ زمیندار لوگ دونوں علاوہ ماہواری چندہ کے جو وہ دیتا ہے اس خاص تحریک میں ادا کرے۔ زمیندار لوگ دونوں علاوہ ماہواری چندہ کے جو وہ دیتا ہے اس خاص تحریک میں ادا کرے۔ زمیندار لوگ دونوں فصلوں کے مواقع پر علاوہ مقررہ چندہ کے دو سیرفی من پیداوار پرادا کریں اور اس طرح جماعت فصلوں کے مواقع پر علاوہ مقررہ چندہ کے دو سیرفی من پیداوار پرادا کریں اور اس طرح جماعت فصلوں کے مواقع پر علاوہ مقررہ چندہ کے دو وہ دیتا ہے اس خاص تحریک من پیداوار کرا اور اس طرح جماعت

اے عزیزو! آپ لوگوں کے کہنے پرولایت کے وفد کے لئے لوگوں سے قرض لیا گیا ہے کیو نکہ

برلن کی زمین فروخت نہ ہوسکی تھی اور آپ لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہتھے کہ جب اس قدر زور سے

غیر ممالک میں سلملہ کی تبلیغ کی جائے گی تو ضرور ہے کہ اس کام کو جاری رکھنے اور اس سے فائدہ

اٹھانے کے لئے بھی بہت سے روپیہ کی ضرورت ہوگی پس آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس رقم کو

جلد سے جلد مہیا کردیں تاوہ لوگ جن سے روپیہ قرض لیا گیا تھا ان کو حسب وعدہ وقت پر روپیہ اوا

کیا جا سکے اور تاکہ آئندہ کام کو اس صورت میں چلایا جائے کہ سب محنت اکارت نہ جائے۔

چاہئے کہ ہرایک احمدی سبح جوش سے اس کام کو پورا کرنے کے لئے لگ جائے اور آرام نہ

کرے جب تک کہ وہ خوداس ذمہ داری کو ادانہ کرلے اور جب تک کہ دو سروں کو بھی اس کام

میں شریک نہ کرلے اور چاہئے کہ احباب اس طرح تند ہی اور انتظام سے کام کریں کہ کوئی

احمدی ایسانہ رہے جس نے اس تحریک میں حصہ نہ لیا ہو۔

🖁 کی عزت اور سلسلہ کے کام کو نقصان پہنچنے سے بیجایا جائے۔

یہ ایک ماہ کی آمد تین ماہ میں دینے کی شرط میں نے صرف کمزوروں اور ایسے لوگوں کو مد نظر رکھ کرلگائی ہے جو پہلے ہی بعض مالی مشکلات میں مبتلاء ہوں ورنہ میں جانتا ہوں کہ کئی مخلصین

اینے اخلاص کی وجہ سے اور کئی آسودہ حال لوگ اپنی آسود گی کی وجہ سے ایسے ہیں کہ وہ ایک ماہ کی آمد سے زائد دینا چاہتے ہیں اور دینے کی مقدرت رکھتے ہیں میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ میری قیدوں کی وجہ سے اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کو مقیّد نہ کرو بلکہ آگے بڑھواور خدا کے فضل ہے حصہ لینے کی بیش ازپیش کو شش کرو کہ بید دن روز نہیں آتے اور الیی عیدوں کے جاند ہر سال نہیں چڑھتے۔ خدا کے رسولوں کا زمانہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتانہ تلاش کرنے سے حاصل ہو تاہے بیہ دن توخد ای لا تاہے اور اپنی پوشیدہ حکمتوں کے ماتحت لا تاہے پس ان دنوں سے بڑھ کر قیمتی اور نایاب دن اور کوئی نہیں پس ان سے جس قدر فائدہ حاصل کر سکتے ہو کرلو-اے بھائیو! آپ لوگوں نے اس مخص کا زمانہ پایا ہے جس کے زمانہ کی خبرنوح سے لے کر ر سول کریم الفلطیج تک سب ر سولوں نے دی تھی۔ ہاں اس کا زمانہ جو دنیا کے لئے منجی ہے اور سارے جہان کوایک دین پر جمع کرنے کے لئے آیا ہے جس کا زمانہ قیامت کا زمانہ ہے کیونکہ اس میں سب دنیا کو اکٹھا کرنے کے لئے خدا کی قرنا پھو تکی گئی ہے۔ وہ آدم ٹانی ہے کیونکہ اس کی قدی تا ثیرات سے اب دنیا کو ایک نئی پیدائش حاصل ہونے والی ہے جس طرح پہلے آدم کے ذریعہ ہے اس کو جسمانی پیدائش ملی تھی اب اس آدم ؑ ٹانی کے ذریعہ ہے اسے ایک روحانی پیدائش ملے گی۔ دل بدل دیئے جائیں گے علوم وعرفان کے دروا زے کھول دیئے جائیں گے خد اتعالیٰ کے زندہ اور قدیر ہونے کے ثبوت اس طرح مہیا کئے جائیں گے کہ گویا انسان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گااور قیامت اور حشرہابعد الموت کی حقیقت اس طرح منکشف کی جائے گی کہ گویا لوگ مُردوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ آپ لوگوں نے خد اتعالیٰ کی قد رت کانشان پرنشان دیکھا اور معجزہ پر معجزہ مشاہدہ کیااور نہ صرف ہیہ کہ خدا کے جری حضرت احمد علیہ السلام کے ہاتھ پر ہی لا کھوں معجزات دیکھے بلکہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے ہاتھ پر بھی آپ نے زندہ خدا کے قاد رانه نشانات کامشاہدہ کیا۔ پس کیااس زمانہ کو پاکراوراس قدر نشان کو دیکھ کربھی آپ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی کوئی ملونی رہ سکتی ہے؟ اگر شنزادہ عبد اللطیف اور مولوی نعمت اللہ صاحب شہید کے نمونے ساری جماعت کی ایمانی حالت کا نقشہ ہیں تب مجھے بیہ کمنا چاہئے کہ نہیں اور ہر گز ا نہیں۔ پس میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگوں میں سے آج مجھے کوئی بھی پیہ جواب دے گا کہ إِذْهُبُ أَنْتَ وَرُبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ ٣٠ بلكه مِن جانا بول كه خدا تعالى ك

ا نشانات کو جو بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں دیکھ کر آپ میں سے ہرایک مخص کیہ کہتے ہوئے

آگے بڑھے گاکہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے اور پیچے لڑیں گے اور دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور اس روحانی اور علمی مقابلہ کے میدان کو نہیں چھو ڑیں گے جب تک کہ اسلام کی فتح نہ ہولے اور دشمن پیٹے دکھا کر بھاگ نہ جائے اور میں امید وا ثق رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس آواز کے جواب میں کہ مَنْ اُنْصَادِیْ آلِی اللّٰهِ سی خدا کے دین کی اشاعت کے میری اس آواز کے جواب میں کہ مَنْ اُنْصَادِیْ آلِی اللّٰهِ سی خدا کے دین کی اشاعت کے لئے کون میری مدد کے لئے آگے بڑھتا ہے یک زبان ہو کر بلا اسٹناء پکار کر کمیں گے کہ نَحُنُ اُنْصَادُ اللّٰهِ ۵۔ ہم خدا کے دین کے خادم اور مددگار ہیں جو اپنے مالوں سے کیا اپنے خون کے انتخار ُ اللّٰہِ ۵۔ ہم خدا کے دین کے خادم اور مددگار ہیں جو اپنے مالوں سے کیا اپنے خون کے قطروں سے دین کے پودوں کی آبیاری کرنے کے لئے تیار ہیں۔

اے بھائیو! میں اس سفرسے پہلے گی دفعہ یہ خیال کیا کر تا تھا کہ جماعت سے کام لیتے وقت مجھے اس اسر کاخیال رکھناچاہے کہ لوگ کام سے ملول نہ ہو جاویں اور ان کے دل تھک نہ جاویں لیکن اس سفرمیں جو نازک حالت اسلام کی میں نے دیکھی ہے اور جو طاقت اور قوت اور ہوشیاری اس کے دشمنوں میں میں نے پائی ہے اس کے بعد میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ بیہ زمانہ ڈرنے کا زمانہ نہیں اوریہ وقت ادھوری کوششوں کا وقت نہیں۔ جو بزدل ہے اس کو واپس جانے دینا چاہئے اور صرف بماد روں کو لے کرجوا سلام کے لئے ہرا یک شئے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں آگے بڑھنا چاہئے اور بلا کسی قربانی کے خوف کے 'بلا کمزوروں کے لحاظ کے آگے ہی برھتے چلے جانا چاہئے۔ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام نے اللہ بتعالی کے آپ پر اور آپ کے اور ہمارے مطاع پیا رے محمہ عربی پر ہے انتہاء درود ہوں سچے فرمایا تھا کہ نرم پاؤں والوں کو جو کانٹوں کے چیجنے ہے ؤ رتے ہیں واپس ہو جانا چاہئے کیونکہ میرا رستہ خطرناک ہے اور د شوا رگزا ر گھاٹیوں میں سے میں نے گذر نا ہے وہی میرے ساتھ چلے جو موت میں راحت دیکھتا ہو اور قربانی میں لذت پا تا ہو۔اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ کفر کو جو ظاہری غلبہ حاصل ہے اور اسلام کی اشاعت کے جو آسانی سامان پیدا ہو رہے ہیں ان کومد نظرر کھتے ہوئے ایک زبردست حملہ کی ضرورت ہے ایساحملہ کہ اس میں ہمیں اپنے مراور پاؤں کی پچھ خبرنہ رہے 'عزیز 'رشتہ دار 'دوست ' مال 'جائداد ' اپنی جان اور عزت کسی چیز کی بھی پروانہ ہو صرف اور صرف ایک خیال ہو کہ خدائے واحد کانام دنیامیں قائم ہواور اسلام کی حکومت دنیامیں پھیل جائے نہ زمینوں پر بلکہ لوگوں کے دلوں پر - پس اب اس تجربہ کے مطابق میرا روبیہ ہو گااور میں سمجھتا ہوں کہ ان بیش از پیش قرمانیوں کے کرنے میں جن کا اب آپ سے مطالبہ کیا جائے گامیں آپ میں سے ہرایک کو دو سرے سے بردھنے کی کوشش کرتا ہوا

دیکھوں گااور آپ میں سے ہرا یک شخص اپنے عمل سے ثابت کردے گا کہ وہ شنرادہ عبداللطیف اور مولوی نعمت الله صاحب کاہم عنان ہے اور ان سے ایک قدم بھی پیچیے نہیں رہنا چاہتا۔

اور ووی سے الدی حب الدی حب اس اوقت مطالبہ کیا ہے یہ بالکل حقیراور ذکیل قربانی ہے اس سے بڑی حرام کا میں نے اس وقت مطالبہ کیا ہے یہ بالکل حقیراور ذکیل قربانی ہے اس سے بڑی قربانیاں سامنے ہیں اور ترقی کے ساتھ ساتھ قربانیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ ایک ماہ کی آمد سال میں دینے ہیں اور ترقی کے ساتھ ساتھ قربانیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ ایک ماہ کی آمد سال میں دینے کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ ماہواری اور دس ماہ کی آمد این پر خرچ کرتے ہیں یا دو سرے فظوں میں یہ کہ صرف چھنا حصہ خدا کی راہ میں دینے ہیں حالا نکہ بیعت کے وقت آپ نے قرار کیا تھا کہ آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی راہ میں دینے ہیں حالا نکہ بیعت کے وقت آپ نے قرار کیا تھا کہ آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا ہی ہے۔ پس یہ قربانی کوئی تربانی نہیں اور سچامو من است قربانی کوئی تربانی نہیں اور سچامو من است قربانی کے علاوہ بعض جسمانی اور علمی قربانی کے علاوہ بعض جسمانی اور علمی قربانی کے علاوہ بعض جسمانی اور علمی تربانی سے مطالبہ کرنے والا ہوں جس کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے سے تار ہوجائیں گے۔

میرے پیارے بھائیو! خدا تعالی آپ لوگوں کے ساتھ ہواور آپ کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھولے یہ زمانہ اشاعت کا زمانہ ہے اور اشاعت کا زمانہ سخت مالی قربانیوں کو چاہتا ہے لیں نہ صرف یہ کہ آپ کو ہر سال مالی امداد میں پہلے سالوں سے زیادہ حصہ لینا چاہئے کہ آپ لو ہر سال مالی امداد میں پہلے سالوں سے زیادہ حصہ لینا چاہئے کہ آپ اپنی آمد نوں کو بڑھائیں اور اپنے وقت کو ضافع ہونے سے بچائیں۔ ہرایک احمدی کو چاہئے کہ وہ خود بھی کام کرے اور گھرکے ہرایک ممبرسے اس کی حیثیت اور اس کے علم کے مطابق کام لے اور کوئی محض فارغ نہ بیٹھے تا کہ دین کو طاقت حاصل ہواور اسلام دو سرے دیوں پر غالب ہو جائے۔ اور وہ کیسی خوش گھڑی ہوگی جب ایسا ہوگا اس نتیجہ کے مقابلہ میں ہماری کو ششیں کیسی حقیراور بے حقیقت ہیں۔

میں یہ بھی تاکید کرنی چاہتا ہوں کہ چاہئے کہ اس تحریک کی طرف متوجہ ہو کر ہمارے احباب ماہواری چندہ سے غافل نہ ہوں اس میں کسی فتم کی کمی نہیں ہونی چاہئے۔اور یہ بھی چاہئے کہ ہر جگہ پر میری یہ تحریر سنادی جائے اور فور اً اس کے مطابق عمل شروع کر دیا جائے اور جماعت کے تمام افرادا میروں اور سیکرٹریوں کی مدد کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں اور اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ یہ خدا کا کام ہے کسی مخص کا کام نہیں کہ وہ اکیلا کرتا پھرے اور چاہئے کہ

جماعت کی عور توں کو بھی ان کے ذرائع کے مطابق اس تحریک میں شامل کیاجائے تا کہ سب لوگ ثواب میں شریک ہوں۔

اب اس دعا پر اس تحریر کو ختم کرتا ہوں کہ اے میرے رب! میرے مولا! تو اس کمزور جاعت کے افراد کود کھتاہے کہ وہ کس طرح تیرے دین کی اشاعت کے لئے کو شش کر رہے ہیں تو ان کی ہمت میں برکت دے ' ان کے عرفان میں برکت دے ' ان کے ایمان میں برکت دے ' ان کے علم میں برکت دے ' ان کے وین میں برکت دے اور ان کے وین میں برکت دے ' ان کی دنیا میں برکت دے ' ان کی جانوں میں برکت دے اور ان کے ملک میں برکت دے اور ان کے ملک میں برکت دے مرایک جو اس تحریک ہوں سے لیتا ہے اس پر خاص الخاص فضل فرما اور ہر ایک جو اس تحریک کو کامیاب بنانے میں کو شش کرتا ہے اس کو اپنی رحمت سے حصہ وا فرعطا فرما اور ان تمام کے لئے غیر معمولی اور غیر مترقب طور پر دینی اور دنیاوی ترقی کے راستے کھول دے اللّٰہ ہم اُمین کو اُخرہ دُعُونًا اُن الْحَمْدُ لِلّٰہِ دَبِ الْعَلْمِینَ۔

خاکسار میرزا محموداحمد خلیفة المسیح الثانی قادیان (۱۰- فروری۱۹۲۵ء)

بخاری کتاب المناقب باب قول النبی صل الله علیه وسلم لوکنت متخذا خلیلا
 مطبوعه آرام باغ کراچی ۱۹۳۸ء

۲ الانعام : ۱۹۳

٣ المائدة : ٢٥

م م العمران: ١٥٣